

### ديارنعت

ناخدائے تخن میر تقی تیر کی زمینوں میں ۵ دفعتیں جودیا رسر کار ﷺ کمدینۂ طیتبہ میں کھی گئیں شاعر کا 21 - وال اُردومجموعہ نعت

را جارشید محمود ایریٹر ماہنامہ''نعت''لا ہور صدر''ایوانِ نعت' (رجشرڈ) چیئر مین''سید ہجوری نعت کوسل'' (محکمہاو قاف ہنجاب)

> مكتبه ايوان نعت لابور

استاذی المکرم استاذالاساتذه ڈاسکٹر سید عبداللّه کنام جن کامُعتقد میر بونامسلم ہے جضوں نے میرے پہلے انتخاب نعت 'مدرِح رسول ﷺ'' جضوں نے میرے پہلے انتخاب نعت 'مدرِح رسول ﷺ'' مقالہ پڑھ کرمیری حوصلہ افزائی کی

### وبإرنعت

شاعری: راجارشید محود پروف خوالی: شبهازگورش کمپوزیگ: بدنی گرافتحن ۸-5- حسن جیمبر نیوانا مکلی لا مور فون: 7230001 مخرانی طباعت: اظهر محمود ( ژپی اینه یشر ما مهنامه "فعت") طباعت: نیوفائن پرشنگ پرلیس الامور اشاعت اول: ۲۰۰۲ معادت: معاده یه

> ناشر راجاافتر محمود

مكتنبه البوان نعت 10- كريم سنشر كريم بلاك معلامه اقبال ناون مالا جور

### کُوچه ها

اک کیاں ہے کیاں ہے اللا طبہ عمل آن ان ہے الله 18/4 8 x 6 8 2 2 6 12 m 21 8 x 6 12 d 4 1/2 a 1/2 عقتول کی بنائی کیا کا ہی رب کی ان پر مطاکی کیا کیا ہی الى خاك شى رو قبل ق ام 17 🕮 كا حري مل ق 1973 1 'Sre Ut 1 \$ 51 = 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IA'S JM 8 6 6 4 2 10 4 18 18 18 4 8 18 19 10 50 544 Pe 19 يو رول ياك على عن ماتي واريال وان ويات تحمل يد تحمل التر تحديال rr'ri جويم مائي لا كے علمت كيوب يودال الله كا كے ك كبال جي داخذ بم الك (آن كو الت قب و جال كر ير بادان وقت واي ياد مركاد جهال علي ين من و و رت واي 12-10 الم حتى معنى الله ك عال ع فرد قا نام ال كا قا اللي و الإدب مرد قا ج على مسيت عي ق يلو بنوعا بود اليا طور إلى الله كا يا كر مها بود ماں جی نے ان کے نام پر دی وہ فرائیں ای کے طوق اور یک دانے یہ کئی Fr'FI طیر کی سے ایے ہوا گرر رہے ہے افع برام دے ہے اور لائم ورے ہے ال بردی \_ کیا خا ۲ کرم ہوا لیے قدم بردر دی علا ے وج ہوا ry'ra على ك بد ان كو اعلم كي يرے آة على كے ايمام كيا TATE EF 5x 5 m い と や 正 響 対 え ル 変 成 m'ma الباز ك خال ب كم الله الله كال ب كم الله er'm يم مال طبيه جاذان ہے ہے مختم خال ہے سخم خال بے یہ دید ور خال كر ے فيہ كر ہو لكتے ہي الله ب ان كر ے لئے ہي عرف کے بنا میں علی مل کو کاب علی اور فی ہے تی کی بناتے کی جاپ علی اب الحت الد ريا بين و ووزع كارور أي الركيب برى وكي لا كا كاركر فيمي PA'NZ 47.6 رب نے محیب علی کی شان ایک ہے معدول کی arai 

لکھیں اُن کی زمین میں تعتیں رہنما اپنے اب کے میّر ہوئے

# 一边

اک نثاں بے نثان ہے طیہ میں آن بان ے ورود رسول غلظ يؤهنا کامیاب امتحان سے لکلا ح ف الله على الله على الله الله جو نی 👑 کی زبان ہے کون ہے وہ وائے آقا علاقے کے جو زمان و مکان سے لکل فدا ین نه م ع بندے راستا ورمیان سے طائر روح جان سے الکا

ائس طور علی کئے ہی جی کے کیل لیل اور محض جی بے مامل المان؟ کیل لیس = 18 3 1 00 \$1 , = 41 1 0/16 41 2 4 5 Lx \$ 2 Bla Jr Lin & R = UPM Lx 5 LK L L O P 05 L8 L # 5 8 2 L خدا کی قات سے سب بارائیل ویکس دیم نے رب کی ٹی ایک سے جدائیل ویکس تى 🕮 كوف ك اب جال على بادي ليا الحم الول على جم كاليل يدن حيب ندا على ده فلميت خدا عدا أشاد في F12 U 20 L & 1 8 F 8 L / = # Ky W 8 06 0 11 = 5 1 = 6 0 = 8 00 0 \$ 10 = 11 00 00 AAAC ہے خاک طیہ اقدال کی ہے تیا کی فر ادامل ای ہے ویر الل کا کے خال یا گافر احال لاقد ين يول آ رّے خلاا کين مجب کرم بے غير کے اکھایا الا تعت نے جہاں کی ملم مالا لا اللہ کا د یاں کی gr gr ج ماے قت کے کی گھا کہ ای کی کیا کہ علی اور اللہ اور اللہ اللہ 44,49 44'92 المرابع عنال في المرابع عاليت لا والمنت ع والمع المرابع على المرابع ال وروں اس کے بال بیل م خاریاں محت کمیں کے دیے کی ایس بادیاں ابت は 差り は は は けん かん は ことり かんし かり

ور تھی رمزف پیر ﷺ کے نظر کرنے کی ا ایُوری خواہش ہوئی طبیبہ کو سفر کرنے کی أن الله كا كيان كى خاطر ہوئے عالم تخليق یہ تگ و دُو تھی زمانے کو جُر کرنے کی یڑھ کے سیرت نہ کیں کیوں نعت یہ مائل ہوتا چشم جرال کو ضرورت جو تھی تر کرنے کی مبر و تمد طَيْبة اقدس كو سلامى وے كيس اصل اتن ہے یہ سب شام و سحر کرنے کی یاد سرور ﷺ نے جو آعموں سے نکالا پانی فكر تھى آب كو گويا كہ گير كرنے كى قصرِ اشعار میں کیوں غیر جیبر الله آئے کیا ضرورت ہے عمارت کو کھنڈر کرنے کی

سيرها جاؤل گا اُن ﷺ كى خدمت ميں جب بھی کیں اِس جہان سے لکلا ہم رکانی میں جرکیل ریا کو کوئی شان سے لکلا ذَكِرِ صُلِّ عَلَىٰ وہاں بھی تھا گووا جب اُستخوان سے لکلا فصل رب ے نبی اللہ کی شان میں تھا شعر جو بھی زبان سے نکلا جس نے کچھ کم درود یاک پڑھا وہ برے خاندان سے لکلا جس کو محمود جان پیاری تھی عشق کی واستان سے لکلا شکشک

一位

8 or 1 No is of 2 2 2 2 16 16 16 1 وہ وجہ رھک شاہان زمانہ بن گیا ہو گا جميل جب شافع روز جزا الله كا آسرا بو كا تو پھر کیا ڈر سر محشر ماں حشر کیا ہو گا جہاں کے سب وسائل اپنے بس میں آ گئے ہوں گے ورود پاک سرور ﷺ بے کی کو لے آڑا ہو گا فرشتے مجھ کو ویے تو سلامی کس کیے ویتے مفاہیم دَنَا یا کر فَتُرضی جس نے سمجھا ہے اال حقیقت الفتِ محبوب علیه و رب کی یا گیا ہو گا اوب سے جال نکالی میری عزرائیل نے جمک کر کہیں پر میرا حرف نعت اُس نے پڑھ لیا ہو گا

قر ہے ماہ کو جو شہر بکد کرنے کی (میر)

一位

رياض جنت سركار الله ين جو آ فيكا بو كا اے ظلر بریں کے تے تے کا با ہوگا جو كوئى تيرا ہوتا وہاں تو ديكھ بھى ليتا خدا جائے سر قوسین کیا سظر رہا ہو گا مگال ہے ہے صحابہ کو بھی کچھ تعلیم دی ہو گی سبق جو کھ فاؤ لحی کا چیبر ﷺ نے پڑھا ہو گا جے ہو افتار راتباع مصطفیٰ اللہ عاصل نحب أس خُوش مُقدر آدى كا خُود فدا ہو گا ورود یاک برصنے والا جب جنت میں جائے گا يهال وه كيا سَجُه يائے گا جو أس كو عطا ہو گا مدینے کی ہمیں باتیں ساتا رہ عقیدت سے وعا وس کے تھے محمود جا تیرا بھلا ہو گا! 公公公公公

بھلا ہو گا پکھ اک احوال اس سے یا بڑا ہو گا (میز)

جہاں میرے قلم پر آیا ہو گا ڈکر آقا ﷺ کا درود پاک تو کیس نے لکھا ہو گا پڑھا ہو گا کیں جب پہلے پہل پہنچا رسول پاک ﷺ کے در پر ڈرا سوچ اثر کیا مروح پر میری ہوا ہو گا ممل محمود کے جیسے بھی ہیں اُسید وارتی ہے شفاعت آقا و مولا ﷺ کی پاکر وہ رہا ہو گا کہ ہے ہی کا کہ دو رہا ہو گا

بطا ہو گا کھ اک افوال اس سے یا برا ہو گا (بیر)

一心之

شوكت تقمي 日 意 ىد ئىل ونيا 5 تو کل تھا 812 رای د يکھا 2/2 سرور کل

一心公

رب کی اُن فی یر عطاقیں کیا کیا ہیں يه ول مين نضا مين صفحون کی مرحین شائیں کیا کیا بچيں کے بيانيں جب آقا بلائيں کيا کيا ہي أور اقلاك طانے جزائمی کیا کیا۔ میرے آقا اللہ عطا ہیں اور میں بوں خطا

جور کیا کیا جھائیں کیا کیا ہیں (میز)

一边

55 57 غالق 192 کے رافثا پر اپنے رافقا ويكهو تعليم 6 5 21 ال CE -21 اليول p. 8 23 Liebas 11 1 2 37 نظر W مولى تك 201 - 13 اؤر 0 3 13 مُرِغِ تخيل! المي

جب جنول سے ہمیں توسل تھا (میر)

山公山

خواہش رسائی ور سرکار ﷺ کی ہے ہی جھے کو نہیں سے خند بریں کی کوئی ہُوس پہلے پہل نگائیں چکا چوند آ گئیں ویکھا جو میں نے سجد سرکار شیاہ کا کلس جس وفت ہو الماش مضامین نعت کی طیبہ پنچتا ہے مری تخیل کا فرس آ تکھول ہے میری ایر نگرامت جو چھ گیا ابر النّفات سرور كل ﷺ كا يرا كرس كيس أن كي بارگاه ميس جول اِلتي كُناس فریاد رس میں میرے نبی ایک اور داد رس ينج كا يدكاه رسول كريم الله عيل توڑے گا طائر روح کا جب مُحِيدً تَفْسَ

میرا فردوس کی طرف اُن کے منشا ب تو ديا ريا ڪي تري گا راه طیب صول یں تحریف یائے تھے آقا نہ ہو فغار کٹیا ہے کے در سے قب کو صنے ہونے بوچھ کوئی نہیں ے تدفين ہو مدينے ميں مفتر کیس ہوں اس تمنّ وہ جربیرہ ہے ''غت'' ۔ لگا خُرُ یُں برکار الله اس کے ایرا پر خوف محشر کا دل میں ک محمود جب بھروسا ہے اپنا آتا ﷺ \*\*\*

پُشتو پا ۱۰ری بس که دنیا پر (میز)

## 一心公

ياد رسول ياك الله المين راتين جاريال عان حیات تھیں نہ تھیں اختر شاریاں ات الله الحركب يتائد مدقات رب ك راز الله رے! محتبوں کی رازداریاں شہر می اللہ کا جن میں تصور نہ بندھ سکا گزری میں بعض راتیں تو ہم پر بھی بھاریاں ہوتا ہے اُن میں صرف تیمبر ﷺ کا ذکر پاک سنتے ہیں لوگ غور سے ہاتیں اماریال یکھ بھی اگر مجبت سرکار میں ہو ہمیں حل العباد ميں ند بول غفلت شعاريال سرکار الله الله کے کم کیا ون اُس کے پھر گئے جس نے بھی جاگ جاگ کر راتیں گزاریال

م کھے لوگ حانے کس طرح اُن جالیوں کے ساتھ رکتے ہیں یہ تمنّ کہ الر لیں کے باتھ س احسان کو تو بھولنے والا نہیں ہوں میں ممنون ہے حضور ﷺ کا عمیرا نفس نفس آ قا حضور الله الله السائل بناہے شور نشور لگ رہا ہے شور ہر نفس چوکھٹ یہ مصطفی ﷺ کی کھڑا ہو گیا ہے وہ محتود کو نہ کر سکے گا کوئی کس سے مس 47444

一学

جو ہم جانیں تو کیے عظمت محبوب بردال اللہ کو مجھتے ہی کہاں ہیں دوستو ہم ہوگ قرآل کو نہیں ہے داخلِ اسمام ہونا کھیل نفظوں کا ، اطاعت مصطفیٰ ﷺ کی دری ہے ہر مسلماں کو جو احمال ربعث سركار الله كى صورت مين فرمايا جاتا ہے مسلمانوں یہ رب اُس ایک احسال کو فاُوْلِحٰی کے معانی پر مہاحث مت کرو بارو! عموميت نه منى جاي أسرار ينبال كو طواف روضهٔ اقدس کرانا رب کی مرضی تھی رکھا نابت قدم جو گردش گردون گردال کو جہالت عام تھی پہلے جیریت تھی رقصندہ سکھائی آ دمیت آتا و مولا ﷺ نے انساں کو

شاید مرے گناہ آئمی کے سبب وطلیس ذكرِ حضور ﷺ مِن جو تُبورَئِينِ اشكباريان کروار ہے کہیں نظر آتا نہیں ہمیں ضرب المثل صحابة كي بين جاب شاريان بير سوچنا تو ڇاپيءُ نعت حضور شي ميں کام آئیں گی تعتبیاں یا انکساریاں محمور حاب زار نبی ﷺ کو بناؤں کیا ان ہے چھپی ہوئی تو نہیں میری زاریاں

مشہور ہیں دنوں کی مرے بے قراریاں (میر)

一边公

ركشي قلب و جال كو جو باران رحمت عاب ياد سركار جهال الله ين سود و يقت ج ي ذكر او مركار في كا جس ش وه جلوت عابي یاد ہو سرکار ﷺ کی جس میں وہ خلوت جاہیے عاہے آتا ﷺ کا ذکر یاک لب بروز وشب نعمت رب یکی بے تحدیث نعت طاہے ہاتھ لو ہائد ہے ہوئے ہوں گر کرم درگار ہو عاہیے ان کی شفاعت تو راطاعت عاہیے وامن اُن کا ول سے بوں پکڑو کہ ماتو تھم بھی رنج وغم کے عہد حاضر میں جو راحت جا ہے جس میں سوگند اُن کے شہر پاک کی کھائی گئ عظمت ان کی رنگھنی ہو، تو وہ آیت چاہیے

دب معراج سرکار جبال على كا اك يه يبلو ب کرائی سیر ہر اک چیز کی خالق نے مہمال کو قبول خاطر سركار فلي جب نعت ني اليا المعمري نو رضوال لے گیا جنت میں فُود اُن کے ثنا خوال کو سحاب لطف و رحمت کو ہم ہے گھر کی طرف بھیجا نگاہوں میں رکھ سرور ﷺ نے میری پہٹم کریاں کو أنفى سے آس اور ارمال كى جب نسبت ہوئى قائم قريب آئے نبيل ويتے ہيں آقا عرب ياس وحرمال كو ا نہ کیں ہاتھ آؤں گا لوگو جہتم کے فرشتوں کے تیامت میں اگر تھے رکھا آتا فی کے دامال کو قریب آتا الله کے روضے کے اگر شرطی پہنچنے ویں ئيں جھاڑو كى طرح برتوں گا أس جو اپني مغرگاں كو فَقُظ سے شرط ہے مٹی مدینے کی وہاں پر ہو جلا جؤن گا کہیں محبور یضواں کے گلتال کو ልቁቁቁ ተ

فلک نے گر کیا رفصت مجھے سیر بیاں کو (میز)

دل کی تشکین و طمانیت ضروری ہے اگر ح ضری کی کوئی نہ کوئی تو صورت جا ہے بندگان سرور بر دو جهال فظ مين وهوندنا جب كونى دانندهٔ أسرارِ حكمت چيے میرے آتا ﷺ کی ہراک نبیت حیات افروز ہے ہوں سحابہ یا کہ اہل بیت 'بست واہے وه درود پاک سرور شای کا تعلق دار ہو نیکیوں کی دوڑ میں جس کو مجھی سبقت جاہیے و کھے لے سرکار اللہ کے روضے کو جی بھر کر رشید إس كو عزرائيل صاحب! اتى مهلت جاہيے \*\*\*

عاہے رورو وروو یاک میں اک التزام عدت محشر ہے بیخے کے لیے چھت ج ہے عاصی و خاطی کا اُن کے ور سے کسب فیض کو مر جھکا ہو آ تھ میں اشکِ تدامت جاہیے اہلِ دنیا سے سروکار اِس لیے رکھتا نہیں مجھ کو رب کا نظل سرور ﷺ کی عنایت چہے جائے اور ہو آئے شہر مرور و مرکار ﷺ سے جس کی بندے کو تسکین طبیعت جاہیے تر زیاں ہونے کو نعب یاک بین محشر کے دن ابروئے حمّان کی مجھ کو اجزت جاہیے ثروت ایمال سے ماما مال ہونا ہو اگر الفت مركار ہر عالم اللہ كى دولت حابي جو مدیشہ دیکھ آئے ہیں ممثل ان کی طلب جتنے ہیں محروم اشخاص ان کو جنت ماہے

ول کے معمورے کی مت کر فکر فرصت جاہے (میر)

# 一边

جو خيل معصيت مين تق بنده بندها مجوا ایم حضور یاک عید کا یا کر رہا مجوا يرے دل و نگاه ي اس كا اثر يا شهر نبی الله کا جب بھی کہیں تذکرہ محوا طّیبہ میں جا کے مجھ یہ تو منظر یمی کھلا چوکھٹ یہ ایک جماعط سے گا جُوا جھوٹے برے کھڑے نظر آتے ہیں جس جگہ محبوب كبريا الله كا وه دولت كده مجوا شفقت درود یوگ کے باعث، می مجھے ان سے لحد یا حشر بیل جب سامنا ہوا خود اختیاری نقر نبی 🕸 کا کمال تھا تخت جلالت آپ کا اک بوریا ہُوا

## 

جو عشق مصطفیٰ الله کے حوالے سے فرو تھا نام ال كا نها أوكيل ، وه مجذوب مرد نها جس وقت تک گیا نه تھ کیں شہر مصطفی شا كلفت تفي رنج فها عم و اندوه و درو هم دید تفقی روز جزا ﷺ ے بدل عمیا فرد ممل کو دیکھ کر جو رنگ زرد تھ ركار الله آئے تو ہوا ال كا مراج نرم میزان کا فرشته بهت گرم سرد تی شکھ کا سبب ہے دکھ کا مدادا وہ نام ہے تام نی علی دلیہ او ہر اک ورد گرد تھ کیرے میں روشی کے رہا اس کا ہر قدم محمود شهر نور کا جب ره نورو تھ  $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

دل عشق کا ہمیشہ حریفِ نیرُد تھا (میر)

一

جاں جس نے اُن کے نام یہ دی وہ ترانہیں راس کے علاوہ اور پکھ راز بقا تہیں منزل کہال اگر بتا کچھ راہ کا نہیں رب کا کہال ہوا کہ جو اُن کا ہوا نہیں رتبہ بڑا کسی کو بھی اُن سے ملا نہیں أسرار كاننات كهر كيا أن يه والتهيس مومن ہو یا نہیں ہو سے تم خود ہی و کمھ لو الفت حضور پاک الله سے تم کو ہے یا جہیں طاعت نی ﷺ کی جبکہ اطاعت خدا کی ہے رب کا وہ کیے ہو گیا جو آپ علی کا نہیں جھکتا ہے سر جہاں یہ ہر روثن ضمیر کا کیا وہ مرے حضور اللہ کا دولت کدہ نہیں

وہ کامیب ہو کے رہے گا جو خوش نمیب آئے گا طَيب رب كا پتا پُوچِت ہُوا أس محف کے نصیب میں گرنا نہیں لکھا اسم حضور ﷺ جس کسی کا آسرا ہوا دربارِ رب میں اُس کو پذیرائی س گئی جو مخص بارگاہ تی ﷺ میں رسا ہُوا نی الفور عل مُوا وہ درودِ حضور ﷺ سے يبيدا كوئى جو ميرے ليے مشلہ بھوا ''اپٹا'' گنہگار کو سرکار ﷺ نے کہا میں نے جو سے حدیث سی حوصلہ ہوا علم اس کا بے پڑھے لکھے مدنی یہ ہو شار محمورة ہو كہيں كا مجمى للّصا پڑھا ہوا \*\*\*

اك آن اس زمائے ش يه ول ند وا جوا (ير)

一、公文

طیب کی شت ایے میرا گزر رہے ہے خم میرا سر رے ہے اور چھم تر رہے ہے رب بھی وجی کیے ہے سرکار خیات جو کہیں ہیں آ قا الله جدهر دے بیل رب بھی اُدهر دے ہے سرکار اللہ کے کرم یہ ہم کو یقیں ہے کال وہ اور بیں کہ جن کو دوزخ کا ڈر رہے ہے ورد ورود ہی سے عل مشکلیں ہوئی ہیں دیکھا یمی کہ نسخہ سے کارگر رہے ہے محشر میں ہو گا بندہ رحمت کے سائبال میں سرکار الله ک شایس جو عر بھر رہے ہے کردار کو ستوارؤ اعمال کو تکصرو ۱۸ ہر ایک شے کی اُن کو یارؤ خبر رہے ہے

ر کیسے بچے گا پُرسٹِ روزِ صاب ہے

ہونؤں پہ جبن کے واسٹؤ ،صُوت ، قا نہیں

تاکل ہیں ہم ،کہتِ رہ و رسول ﷺ کے

کی وہ خدا نہیں یہ حبیب ضدا ﷺ نہیں

محود شکوہ رب ہے او کرتے رہ ہیں سب

نیکن کی کو اُس کے نی کے اُس کے برگہ نہیں

میکن کی کو اُس کے نی کے کہ نہیں

میکن کی کو اُس کے نی کے کہ کہ نہیں

لذّت ہے درد کی جو کوئی آشا نہیں (میز)

14×1

اس سرزمیں یہ کیا خدا کا کرم ہوا طَيب قدوم سرور دي في سے حرم مُوا اُس کی بندہوں کو نہ یائے گا آساں سر جس كا ييش روضة سركار الله في في موا وران القات بيمبر في الرس يدى بج ني الله ين ديده اگر ميرا نم بوا خاک مدینہ کے وہ مماثل نہ ہو سکے باغ جہال مُبوا كه، وه باغ رام مُوا کندہ جو ہو گیا ہے ہر عرش و نامکال ميرے حضور ياك اللہ كا نقش قدم موا كر الفت حبيب خدا الله الأسب على ند او کیا فرق نے وجود ہُوا یا عدم ہُوا

كيل چند دن جو أتا في ك شير ميل ريون بول کھ ماہ تک تو بھے پر راس کا اڑ رے ہے جب تر زبال رہے ہے مرح نی اللہ عمر حر احباب و اقربا میں بھی معتبر رہے ہے ضامن حضور وريك أس كى بخشش ك آب بور ك طیبہ کی سرزمیں یہ جو تخفی کر رہے ہے اللہ جات ہے محمولاً کس طرن سے شہر نی اللہ کی جانب گرم سفر رہے ہے 公公公公公

جب روئے بیٹھتا ہوں تب کیا کمر رے ہے (میز)

一公公

نے جب اُن کو رائلام رکی آقا کے رہتسام رکیا نے جنمیں امام کی کو محمود نے سن کیا 5 ے احرام کا احرّام کی ن آقا شيا لیواؤل خوش نصیبوں نے مرر صنوات صبح و شم کی نعتیں أے سا ڈایس نے یضوال کو ایسے رام کیا کے سب طانحسین اُنٹٹ سے آقا ﷺ محمد غلام كيا

مدح رسول باک ﷺ کی جس کو خوشی کی اک کو یہاں وہاں نہ کوئی بھم وغم ہوا ول سے جو اُن کے نام کی ش نے زُمائی وی لطنب نجی بر دو جہال ﷺ ایک دم مُوا یدرہ سو سال ہونے کو آئے ہیں نعت کو وضف ایک بھی کسی سے نہ اب تک رقم جُوا محمور اُن کا علم روال ہے جہال تہال زیر تکس سے اُن کے عرب یا عجم ہُوا \*\*\*

一山公山

جُونِي لَيْجُي فرياد فيرُ البشر اللهُ عَلَيْ اللهُ هب غم رس ہو گی میری سحر مُحَيِّنِ سركار عليه كي بت كيا اشارول په چلتے بيل مش و قم تک اگر کی اُس کی دیگ تو نے ہوا رے ہتھ پینیں کے فرا شر تک نگاہ نبی کی شکت س تدر ہے رسائی ہری آہ کی ہے اثر تک طفيل درود پيمبر في خدا كا كرم مجھ تك آيا ہے اور ميرے كر تك ممين رسته جُاءُ وَك نے يہ وكھايا پنچنا ضروری ہے آتا ﷺ کے در تک

ع معمق کے رہے میں نے بھی کوئی کام رکیا 27 610 انتظام 6 19/1 23,23 کا ایش کیا مقام آپ شاہ کا بیاں ہو رشید آپ کے عش یے خرام رکیا \*\*\*

كام بل مين ترا تمنم ركيا (ميز)

جو ديکھيں جھي جم صدود نظر تک

کیں محمود کیوں کن نہ گاؤں نبی اللہ کے

میں ممنونِ احسان قلب و نظر تک جند جند جند جند جند

一心公主

کی مثال ہے بچھ ع کمال ک کی راحتیں ایگ پچھ 24 ۋوالحِلاں ہے وصال مي ز ديکھتے ہو وصال ہے پکھ اور لا لا و کھیے لوگوں نے کج گارہ لیکن اُن ﷺ کا بلالؓ ہے پچھ اور صرف جنّت کی خواہشیں کیا ہیں نعت گو کا مال ہے کچھ تو آپ دکھ کے ہے تی وہ کا جمال ہے کھ اور

رایا چیرہ وی سے کر میر سر تک (میر)

一、少个

ہر سال طبیبہ جاؤل سے ہے مختصر خیال بير معتبر خيال ہے بير ديدہ ور خيال طَيب نه جائے تو رمرا جائے كدھر خيال ول جس طرف کو ہو گا رہے گا اُدھر خیال احبان مند اس کا نہ کیسے رہا کرول لاتا ہے روز ہم تبی ﷺ کی خبر خیال إس باب مين لو اب وه كبهى پُوكتي نبيس رکھتی ہے ان کی یاد کا نیوں چشم تر خیال چھٹکارا اینا ہو نہ سکے گا کسی طرح سرکار ﷺ ہی کریں کے ندمحشر میں کر خیال محمود کر توجیه راطاعت کی سمت مجھی سركار الله لا كريم بين كي تو مجى كر خيار \*\*\*

دُوري رب اور نبي الله على عشيرا كيل ليكن اپند ديال ہے چھ 近 二方 マ が 、 声 多 المحتى الله الله الله المحتى المحتى حاجتوں ہی کی صرف بات نہیں اُن صلح میرا سوال ہے پچھ بم نے مرح رمول حق عربی ہے ج گو زمانے کی جاں ہے چھ اور ماضی روش کی تھا سرور کیاتے نے اینا محمود حال ہے کھ اور 公公公公公

# 

جو حرَف لکھ چکا جُہوں کیں ول کی کتاب میں وہ بیش ہو کے بیں نبی علیہ کی جناب میں بیں نے رہے فرق ویکھا ہے دونوں کے باب میں سركار عليه سامن بين تو خالق محاب مين تھے اور بھی زشن مگر رب نے حبیب ﷺ نَا أَيُّهُا الرَّسُولَ كَهَا بِ خَطَابٍ مِيْر حاجت ہی داد کی نہیں رہتی کسی طرح ہو جائے نعت پیش جب اُن<sup>ص</sup>کی جناب میں خدمت میں کیوں برا نہیں لیتے ہی علیہ مجھے ئیں کس لیے بڑا ہوں جہان خراب میں سرکار ﷺ کے کرم نے فرفتے نور کے ر بنتی بی مجدول جائیں گے ہوم الحساب میں

گھر سے طیبہ کو جو نکلتے ہیں ریج سب اُن کے ہر سے مُلتے جن میں غیر نبی ﷺ ک جھ کو اشعار ایے کھلتے ہیں درود نبی 👑 نبیس بردھتے میں جا کے ہاتھ گلتے ہیں واسط في في كا تهيل شكرت بين اور وصلح بين وم زمین نی کے عرش جیتے ہیں طیب جا کر رشید نے 4444

سوزشِ دل ہے مفت گلتے ہیں (میر)

### 一心公

جب نعت که رما ہوں او دوزخ کا ور نہیں ترکیب میری دیکھ لؤ کیا کارگر نہیں کیا چیز ہے کہ جو نہیں اُن کی لگاہ میں کیا بات سے کہ جس کی ٹبی ﷺ کو خبر نہیں کہتا ہے کون روست باری کے بعد بھی آقا ﷺ کی چشم یاک حقیقت رنگر تهیں کیے مجھ سکو کے مقام حضور پاک نظافتہ محدود کیا تمھاری صُدُودِ نظر نہیں مطلب تو یہ بھی ہے کہ عمل نیک جاہئیں ہر اُمتنی کے حال سے وہ ہے خبر نہیں فردِ عمل كو غيظ ہے مت ويكھو قدسيو! كي اس ميں مدهب شبه والد كير الله مبين

آ تکھیں درشت ہو گئیں غارب مرض ہوتے یائے گئے ہیں مجرے اُن ﷺ کے لعاب میں لطف رسول یاک شی تندا یرفشان ریا آقا الله كريم الله يال يرك باب ش مجوع جننے نعت کے محود نے لکھے کوئی ند کوئی بات رہی انتساب میں الفات اگر ہو تو کیوں بڑے محمود بھی حیاب تواب و عذاب میں \*\*\*

آیا کمال نقص رمرے دل کی تاب میں (میر)

# 一心之

جس پہ بڑہ ہر دو جہاں ﷺ کی نظر نہ ہو اُس تشخص کو سکون مجھی تحمر کمر شہ ہو راضی ہوں جس پہ آپ سے ' ضراء س پہ خوش رہے آ قا على ندجس طرف بول خدا مجى أوهر ند بو حَتَّى أَكْوُن سے محلا ، مومن نہيں ہے وہ جس ول میں بھی مُحبّت خیر البشر 🏙 نہ ہو ہوتا ہے ہم سے جو بھی کچھ الٹیما گرا عمل ممکن ہی کب ہے میرے نی اللہ کو خبر نہ ہو ہم نے تو آج تک یہ کسی سے منا نہیں ﴿ طَيب مِن جو دعا ہو اُسی کا اثر نہ ہو اتنا بھی سنگ ول نہ کوئی ہو کہ ووستو ذکرِ رسول بیاک علیہ میں بھی چیثم تر نہ ہو

آنا تو تھا حضور ﷺ کو جب جہل بڑھ چھا کبت ہے کون آخرِ شب پر سحر نہیں آوازہ درود نہ آبجرے جہال سے روز وہ جس کسی کا مجھی ہوؤ گر میرا گھر نہیں يائے گا اير لطف خدا كو أو كس طرح وَكِ نِي عِنْ اللهِ بِهِ جَمْمُ الْرُ تِيرِي رَ نَبِينِ ب په مرح مرور بر دو جهال الله رای محشر کا خوف اور جہنم کا ڈر نہیں دنيا مين جم ذليل بين أرشوا بين خوار بين احکا مصطفی علی کا جو ہم یہ اثر نہیں محمورة نعت ميں ہے فَقَطُ وارداتِ ول کچھ خیال آفرینیا*ل پیش نظر نہی*ں \*\*\*

دائن ہے تیرے گرد کا کیونکر اثر نہیں (میر)

# 一心心

ربے نے مجبوب علی کی بڑائی کی دي ج مصدي کي ا نے مرکار عیق ہے درو بڑھا فاق کی جم نونی کی شعبہ بات حیث جے میں آت عید نے رشمائی ک نہ الفت جو اُن کی عترت سے نے خوشنوری آپ کی جای کیفیت ہے سے آشنائی ک دوری طیبہ سے گیارہ ماہ کئ ہے انتہا صبر آزمائی

محشر میں رستگاری ملے اس کو کس طرح جس مخض ہر کریم نبی ﷺ کی نظر نہ ہو ڈھل جائے زندگی رمری دوزخ کی شکل میں لطنب حضور ﷺ حال ہے میرے اگر نہ ہو محبود راس گان میں جائے گا خُلد کو یہ بھی کہیں مدینے ہی کی رہ گزر نہ ہو محمور کی دعا ہے کہ نعب ٹی ﷺ کے ال کے علاوہ اور کوئی بھی ہٹر نہ ہو 公公会会会会

نالد رمرا اگر سبب شور و شر ند بهو (میر-)

一、

آ قا ﷺ نے اک نگاہ جو کی النفات کی ئیں نے اُٹھی کی بات کی اور تا حیات کی میں مرح مصطفی فی سے نہ باز آؤں گا بھی کی شعر میں تو کیں نے یہی ایک بات ک القاظ جس میں صرف ہوں مدح رسول شے کے حاجت رہی ہمیشہ جھے اس گفت کی آقا حضور في اس يد نگاه كرم كري عاصی کی اک میں تو ہے صورت نجات کی پڑھتا ہے تو درود پیمبر شی ہے یہ یا تہیں تفریق صرف ہے ہے حیات و ممات کی تشریف لائے میرے ہی اللہ جب جبان میں حاری تھی یُوج کیے ایس لات و منت کی

(سر) کی کی آزائی کی (بر)

一边公

ير ب برور شيئة كا شاكر جو مختور نكل نغز گویان زماند میں قد آور نکا ط ع خورشيد سح شير ني الله شي ويك دے کے قدموں کو سری شہ ضور نکا عَقْمَ مَعْرِبِ كُو كِي رَمِيرِ نِي شُدُ هَا اللهِ كَي شَد ير عاند بھی آپ سے کے بین کا مُحرِّ نکلا چوہے جاتے ہیں سب طوف حرم میں جس کو کسی سرکار ﷺ سے مملّو وی پھر لکا دیکھ سب لوگوں نے منظر یہ یہ چشم حیرت شن سے ان کا ثنا خوال سر محشر نکلا جس جگہ بڑھتے ہیں سرکار ﷺ یہ سب بوگ ورود فصل خلّاق جہاں سے وہ رمرا گھر تکا

غم سے یہ راہ یس نے نکال نجات کی (میز)

一心之

انس حضور ﷺ قلب میں جس کے مکیں نہیں وہ مخص بھی ہے حامل ایماں؟ نہیں نہیں چرھا ہے قدسیان فلک ہیں بھی نعت کا وَكُرِ حَبِيبِ رَبِ ﷺ كَبَالَ وَجُدُ ٱ فَرِينَ خَبِينَ رحمت کی الله بین سارے جہانوں کے واسطے يول مستفيد لطف صرف ابل زبين تهيس زُوَّارِ طَيْبِهِ! كَبِنَا خَدَا لَكُنَّ وَيَجْنَا ہر ذرہ ومین مدینہ حسیس مہیں! ریکھو اُٹھا کے ہوگؤ اجادیث کی کُٹُٹ جو قول بھی نی اللہ کا ہے کیا وتنشیل نہیں! ہوچھا کہ بعد اُن ﷺ کے بی آئے گا کوئی آواز آئی عرش بریں ہے "ونیس نہیں" میں کہ وہی کے حوالے سے تو بے زر ہی تھا مرحب سرور عالم ﷺ میں تو گر لکلا پہنچا سروار بیام ﷺ کے در پڑ جب بھی سرحب منکب خداداد سے احقر لکلا کہتا محبور بہت ان کی ثنا میں کنز لکل نخت کویانِ پیمبر ﷺ میں منیں کمنز لکل شخت کویانِ پیمبر ﷺ میں منیں کمنز لکل

معبر کی بھے سے توقع تھی' شکر نکا (میر)

一心之

نی دیا کے دیے طافوں کو ردلا ہے بہ توفیق کس کریں ہے ض ہے نہ بڑھ واسطہ ہو کے گا مُحبّت نہیں گر حبیب خدا ﷺ ہے ضا کی طرف ہے پیم علیہ کو میرے فضیلت ملی دوسرے انبیاء سے ملی سربوندی جہاں میں کہ جس کو مُحبّت رہی آپ 🕮 کے نقش یا ہے رشفا یابیول کی عزیت کی ف طر نوازے گئے تھے بھیرٹی رد ہے خوِتی ہے نہ چوے مائیں کے کیونکر یوا ذکر برکار دی ، و ش ول میں ہے کہ سے سرور کونین ﷺ ضو قلن فصل خدا ہے خواہش تاج و تگیں نہیں یہ آ اس بھی ہے یہ پہشت بریں بھی ہے یہ رمزف شھر سرور ویں ﷺ کی زمیں نہیں ا عاصی تو مبول گر نہ ڈرا حشر سے مجھے ہوں کے نبی ﷺ وہال تو سزا کا یقیس نہیں امرا میں کیا ہے رویت جریل کا سوال كي ہم ركاب آب علل كے رُوحُ الاسين نہيں! مت کرنا تم صحابہ کی تکریم میں کی ان ﷺ کے قریل جو ہیں' وہ کیا رب کے قریل جمیل مُحَمُودًا بدنفيب بين جن كي نگاه ميس اعزاز مدحتِ شد دنیا و دی الله نبیس

کوئی نہیں 'جہاں میں جو اندوہ گیس نہیں (میز)

# 一心公

دوست باک جو سُولے شمر آقا و مولا ﷺ سی ساغر صبر و مخل کو برے چھلکا گیا وه ضداوند تعالی کی نظر میں آ گیا جو مقدّر کا رُهنی بھی گیا طبید گی این عصیال یر مدینے میں جو منیں شرما کا رحمتِ خُلَاقِ ہر عالم کو بھی جوش آ گیا ایک معنی میں تحقیم اک ہے یہ معراج کا عرش پر کوئی تو رب کو دیکھنے والا گی علم ہو گا قادر مطلق کو جس کا کام ہے کون جے میرے آق علی کا کہال ساہ گی اس کی مشہور زمانہ ہو گئی داد و گڑکش ان ﷺ کے در سے ایک فکڑا بھی جو کوئی یا گیا

مُحبّت جو سرکار الله ہے دائی علاقہ ہے دلاید صوت شا عقیدت نہیں میری بنگامی' وقتی میں ہوں نام لیوا نی اللہ کا سما ہے بھے مزل سرکار فی کا آبرا ہے لعلق شیں ہے کوئی ماسوا سے 图, 上繼河的之此一图, 只 جو بایا ہے بایا ہے وہ مصنیٰ علیہ ہے ارادت مدیخ کو لے جائے ہے ہے التجا میری باد صبا سے نہ تھ کوئی محود آتا اللہ ہے پہلے اگر وائن ابتدا ہے ا ج بھولے بتوں کی جفا ہے (میر) 松松公益

جو لیکی جیں اُن ﷺ کے در کی طرف تو رُخ رات کا تھ حر کی طرف ضدا کی طرف ہیں جیبر دیگ برے تو خال ہے خیر البشر خیات کی حرف سیں جس کو ذرّات شہر نی کھی نه دیکھے وہ لعل و گیر کی طرف ظهور چيبر شي پيوا س طرح ١١ عنیت کا زخ تھا بشر کی طرف نظر آئے دیا کو دو معجزے جو انگشت أنتھی قمر کی طرف رُخ اینا طبیہ کی جاب نہیں ے بدستی ہے ضرر کی طرف

رسدرہ کی منزل یہ رُکنے کی ایکتیت سمجھ یردہ اُسرار تھاکی ہے کوئی سُرکا گیا کیوں مقدر کا کوهنی مجھوں نہ اینے آپ کو غت کو ہونا رمری تقدیر میں لکھا گیا خلد کب أنمال کے بل پر مری قسمت میں تھی رب پیمبر ﷺ کی سفارش پر کرم فرما کی آج کیں مال باب کی تعلیم سے ہوں نعت گو الفتِ آقا على كا دل مين تخل يول بويا عميا ف ک طیبہ نے نہ پکڑا جھ کو چورہ مرتبہ یہ اگر صورت ربی ۔ محمود کو مارا گیا \*\*\*

تَنْغ كَ أَيْنِ صَفْتَ لَكُصة جوكل وه آ اليا (ميرٌ)

# 一心之

جو نکير ميرے ہونؤل پ 36 ي يداتي شير شي 2 98 یایا سرمایہ اُن کی افت کا والے ہے ہم ایر ہوئے یاؤں چھو کر ور ہے جیبر کھا ستارہ گیر ہوئے لوگ گویا جيبر ﷺ کے انتخی کھیرے طرح ہم کرم پذیر ہوئے جب وہاں مجھی زباں پے نعیس تھیں لو نہ محشر میں بھی اسیر ہوئے دیکھ ایمان کی نظر سے 'آتھیں تو سب اصحاب بے نظیر ہوئے

جے طیب کو اذب ہواز توجُّہ نہ دے بال و پر کی طرف لازماً ہو کے تم قدم ربگزر کی طرف رُخِ قلبِ شہر تیمبر ﷺ کو ہے جیں میری ہے دنب کے گھر کی طرف جو مُند موڑا آقا الله کے احکام سے ہم یقینا ضرر کی طرف 公公公公公

جو دیکھو رم ہے شع تر کی طرف (یر)

## 一心公

گیت مجھ کو ٹی Bebon فسائ پہ بیٹے پی سرور کل دیا کے در بوزہ کر سانے محدود اُن س کے مجرے خوائے 33 عرض محمود کیا کروں اُن 公公公公公公

كرتے ہيں جو كہ جى يس شانے ہيں (يير)

المتی ان ﷺ کے جس جگہ مجی گئے کی زمین يلال مال آقا دُي بُوا يُو يُم مُحُود "نعت" کے ناشر و "مدیر ہوئے 松松春春春

(7) 2x 7 2 2x 6

### 一、

نى الله الشريف لائے جب جہال ميں بهارين لبليً أيضين فرزال مين ائھی کا ہے زماں ہے ہے مکال ہے وبي بين لازمان و لامكان مين شب معراج کی جو روشیٰ ہے ظر آتی رہے گی کہاشاں میں ریں کے حر میں آقا دیا کے بندے صوۃ مصطفی ﷺ کے سانبال میں نظر باتی ہے جب روضے پہ اُن کے تو آ جاتی ہے میری جان جال میں صدا دی جب کسی در بوزہ گر نے جواب آقا الله نے فرمایا ہے "اِل" میں

### · 1公上

خدا کی ذات ہے سب مادراتیاں دلیکھیں نہ ہم نے رب کی ٹی ﷺ سے خدائیاں ویکھیں حضور یاک ﷺ کا فرهان "طَالِحٌ لِيّن" ہے کہاں نبی ﷺ نے فَقَطَ یارسائیاں ویکھیں نگاه لطف و عنایات و رخم کرتے ہوئے مجھی تبی ﷺ نے ند میری برائیاں ویکھیں جہان کجر میں خدا نے ہمیں ولیل کی رسول یوک ﷺ سے جو بے وفائیاں ویکسیں حضور عللہ آپ بھی راضی نہیں رہے ہم سے ہاری کفر سے جو آشنائیاں دیکھیں نیں نعت کہنا ہوں ول سے اسی سے تو مری مجھی کسی نے نہ محمود خود نما تال دیکھیں 公公公公公

جف کیں و کھے رایال بے وفائیاں ویکھیں (میز)

# 一心公

آغاز حمد سے ہو ہیہ ہے ابتدائی بات مرح نبی 🕮 ہے ارتقائی انتہائی بات ذکر رمول محرم الله ہے عم زبائی بات ہر بار اس حوالے سے میں نے اُٹھائی بات ایبا نہ تھا کہ میری طرف ویکھا کوئی نعت رسول باک ﷺ نے میری بنائی بات سرکار ﷺ نے دیا ہے سکتی ہے کہ کے کہوں یوں روکتا نہیں ہوں بھی ممنہ یہ آئی بات مرح نی الله ایس ایری مم ے فروتی اس باب میں نہ مجھ سے ہُولَی خود ستالی بات پہنچا مُوَاجِبً یہ جو لے کر سر بیاز کچھ کہنا جایا ہیں نے تو مجھ کو نہ آئی بات

مٹی اس کے عمل نامے کی کامک جو آیا حشر میں آن کی ایاں میں اوارقف نہیں ہیں اوارقف نہیں ہیں کے جو پھے بھی تو اپنی زباں میں محمى طيب جانے كى پہيے بھى خواہش في من اثر آيا فغال مين مقبول درگاہ نبی شیٹ ہے ہو تیری عاجزی جس ارمقال میں سوا محبود مدح مصطفی دیج رکھا بی کی ہے میری واستاں میں 公公公公公公

نه لك دُوسرا وي جهال مين (ميرٌ)

一、

آ قا الله کے سوا قالب میں کھے اور نہیں تھا يوں عاصى و غاطى بھى درخشندہ جبيں تھ اب كوئى أي كوئى صحف نهيس باقى جو آخري پيام تها قرآن مين تها مطلوب نقا مجوب الله كو جب ياس بلانا جو رب كا فرستاده تها جبريلي المين تها اللہ تو تھا اُس نے نی اللہ کو بھی بلایا کیا کوئی ملائک میں سے بھی ان کے قریں تھا؟ يكتائي و يك جائي إسرا بهي عجب تشي ركار الله وين تخ يرا خالق بحى وين تما سرکار ﷺ نے باغ اُس کا کی بار دکھایا سلے او میں ناواتف فردوس بریں تھ

پہلے دیا آئھیں کے اپنی جارتی کا واسط اس طرح میں نے آقا کی نے طرف مشکلیں ہوئیں اس اس طرح میں نے بھی طوص سے میں آزمائی بات جس منس مسکلیں ہوئیں اس خرار میں اس کے میں کھنچتا چلا عی طئیبہ کی بات جھے کو ہوئی سمجوبی بات جھے کو ہوئی سمجوبی بات جو کی میں کھنچتا چلا عی مقبوب بارگاہ صبیب، خدا کھنٹی ہوئی محمود کی ہوئی بات محمود کی میں کھنٹی ہوئی میں کھنٹی ہوئی میں کھنٹی ہوئی میں کھنٹی ہوئی میں کہنٹی کی ہوئی میں کے التجائی بات میں کھنٹی کے کہنٹی کھنٹی کھنٹی ہوئی میں کہنٹی کی ہوئی میں کے التجائی بات کے کہنٹی کھنٹی کھن

ہوتی ہے گرچہ کہنے سے یارڈ پرائی بات (میر)

اگرچه وعویٰ نه تھا کوئی بارسائی کا ور نبی ﷺ یہ ملا موقع بَجْبَهُ سائی کا درود جاری ہے ہر وقت میرے ہونٹول یر ملا ہے مرتبہ خالق کی ہم نوائی کا کشِش میے کی ہر سال تھنچ کیت ہے یہ ظرفہ سلسلہ دیکھا ہے کہرہائی کا پکڑ کے لے یلے ووزخ کی سمت جب مجھ کو بنیں کے واسطہ سرکار ﷺ بی یرمانی کا ني الانبياء ﷺ كا أمّتى وه كيها ب نہ جس کو رنج رہے طبیبہ نارسائی کا رہا ہے نعت میں محمود عاجزی کا خیال گناہگار نہیں ہوں کیں خود ستائی کا 

طرایق خوب ہے آپس میں آشنائی کا (میز)

جو جان کے زشمن تھا جو رویں کے تھے مخالف أن يل بحى لقب مي على كا صاوِق تها اليل تق آ تا عراق کی اصریث ہے ہے ہے متقلق سرکار دو سالم دیا جو نہ تھے چھ بھی نہیں تھ آ : جائے گا ہاں بار جھی طیب سے باوا آق ﷺ کے حوالے سے میں مجھ کو یقیں تھا محمود مجھے حشر میں آقا شاہ ہے ، تحایا ال باب ميل ناصر جو مرا مُسن يقيل تقا 公公公公公公

کیا کیں بھی پریشنی خاطر کے قریل تھ (میر)

# 一

سُونے مُواجِبَه نه خبروار دیجھنا کر دے سزا کا سے نہ سزاوار ' ویکھنا یہ التجا ہے میری کہ محشر میں ایک بار شفقت سے مجھ کو اے ہرے سرکار ﷺ! ریکنا ے عرض طابان گلتان ضد سے شھرِ نبی ہاک ﷺ کا گزار دیکھن باتی جو زندگی ہے رمری اس میں سے و شم عايون ويار سيد أبرار الله ويكنا احماس معصیت سے کرم چاہتے رہو بر کظ تم عنایت برکار ﷺ ویکن کہتا ہوں سیج قتم بخدا میرے واسطے سمت مُوَاجَهُ کو ہے دشوار دیکھنا

### 

مجھی جو میں نے مصیبت میں اُن کا نام رہیا تو کرتے کرتے محصفیٰ ﷺ نے تھام لیا ضدا لے آیے اللہ اکو اعلیٰ تریں مقام دیا ضا ہے آپ ﷺ نے اعلی تریں مقام لیا بلند پخت ہے ہے شہبہ فرد وہ جس نے نی ﷺ کا اسم مبارک بالولتزام لیا لیک کے آئے فرشتے کھے پکڑنے کو تو میں نے وامن محبوب یاک ﷺ تھام لیا وہ اٹنے عفو کے اور درگزر کے قائل تھے کی تق سے شہ آقا اللہ نقام لیا رمول یاک فیلے نے محمور خواب میں آ کر رمرا « سلام ' سيا اور 'بد . إيتسام ليا RAAAA

المنے آگے ڑا بب کو نے نام لی (بیر)

一个

جس کے ہوں یہ مدح صبیب ضدا ﷺ نہ تھی وہ شخصیت خدا ہے ذرا آشنا نہ تھی سوچو که بستی ایک ده جو لامکال گئی ۱۱ بمراز و رازدان وه رب کی تھی یا نه تھی اجھا گا حضور ﷺ کا رب کو خرام ناز کم كِيا ٱلْيُلَدُ فَتُمَ جِو نَفَىٰ إِس كَا يِنَا نِهُ بَقَى أن كا درود جان شيل . كيا رج عليا ند تقا ام کیا روح نعت میں میری نغمہ سرا نہ تھی وه نايسند خاطر دب جہاں - را ۱ جس کام میں صیب خدا ﷺ کی رِضا نہ کھی عصیاں شعار اُمتیوں یر بروز حشر سرکار ﷺ کے کرم کی کوئی انتیا نہ تھی

پڑھ لو آؤیس پاکٹ کے طالات زندگ
عشق نبی ﷺ کا جاہو جو شہکار ویکھنا
تغنیں جو کہ رہا ہو تم اس کے تو لازما
افکار اور گفتار اور کردار ویکھنا
ان میں نگاؤ شہر پیمبر ﷺ کا پاؤ سے
محووث کے جو جاہو تو اشعار ویکھنا
محووث کے جو جاہو تو اشعار ویکھنا

آ تکھول میں جی رمزا ہے رادھر یار دیکھنا (میز)

一边公

جو بارگاہ چیبر کی شمل بر پاتے ہیں ہر اللہ ہو ت وہ اللہ ہوت ہیں کھنگاتے ہیں جو دنیا کو الیلی نظرول سے كوئى شرآپ دي سا وہ ذكي وقار پاتے ہيں یقیں ہے جن کو کلام خدائے برتر پر بی فی کو رحمت بروردگار یائے ایل جو اہلِ اُلفت و إخلاص و عشق بندے میں فضائے نعب نی ﷺ مازگار پاتے ہیں وہاں یہ مانتے ہیں اختیار سرور ﷺ کا جہاں یہ ایٹ کو بے اختیار پاتے ہیں جو غور کرتے ہیں توسین کی حقیقت پر خدا کا مصطفی الله کو. مازدار یاتے میں

بھیے ہوئے دلوں کو لیے آگھ نم کیے خُلقت ور رسول عليه بيه كيا بجيدُ سا نه تحى خسنین کا دیا نہ تھا جب تک کہ واسطہ مقبول بارگاہ بی الله التی نہ تھی اس کو جہان میں نہ کہیں بھی امال ملی معرور طیبہ آ کے بھی جو آتما نہ تھی قديين ين مُوَاجَهَه بين اور تيشِ ور ہر جا یہ سر خمیدہ کیا میری اُنا نہ تھی تم چوده بار و کھے کے ہو بتاؤ کیا شمرنی ﷺ میں طعتِ اُمُّ الْقُولِي نہ کی طَيب گيا تو حاوا كه تدفين بو وېي محمود ميري اور كوئي بھي دُعا نہ تھي \*\*\*

آگے ہمارے عہد میں وحشت کو جا نہ تھی (میر)

# 一心公

سودا ہے بیار کا مرے دل کی دکان یس یار اُن سے جن سے برھ کے نہیں ہے جہان میں صديول رہے ہوں جاہے ني في مكان ميں لین گئے ہمیٰ آہمی گئے ایک آن پی وہ ہے خدا کی رحمتوں کے سائبان میں ہو محفل درود کی 🕮 جس مکان ہیں تذكارِ مصطفیٰ ﷺ میں کمی كا گمان كيوں ذکر اُن کا ہے ٹمانے خدا میں اذان میں جس نے سُبّن مُحبّب سرکار ﷺ کا برطا وہ کامیاب ہو گیا ہر امتحان میں جو خیش ہوا ہے گنبہ سرسنر و کھے کر وه تحفی سُرخ زو بُوا دونوں جہان میں

ېم اپی زندگ په سروړ دو عالم 🅮 کا كرم جو ياتے ہيں تو بے شار ياتے ہيں نی اللہ کے ذکر میں وطوتے میں سے الشکول سے قیص عمل کی اگر واغدار یات ہیں یہ بم یہ اُن اُک کی نگاہ کرم ہے ایے تنین کے دھرے یہ اگر شرمار پاتے ہیں كشش ب اتى الار لي مي ك أس ك واسط ول بي قرار بات بين نظر میں آپ بیں محود اپنے آتا علی ک کہ باڈن حاضری کا بار بار پاتے ہیں  $\Delta\Delta\Delta\Delta\Delta\Delta$ 

بہت ہی اپنے تین ہم تو خوار یاتے ہیں (برم)

# 一心心

کریں سرکار ﷺ ے کر یک وفا ہم تو یا لیں کے قیامت میں جزا ہم نَفْرُ کی ہے سے توجیہ جائز بين مدّاح صيب كبريا الله الم عطا و درگزر شیوه نی کنی کا خطا و معصیت میں مبتل جم کم کا سے رب رکے گا ہم پا پاري ان شيگ کو جو سخ و مس جم ہماری ہر ضرورت زندگی کی کریں کے مصطفی علیہ ہم کو فراہم نگاه عثو بو سرکار 😻 ک معاصی میں رہے ہیں بتلا ہم

یہ سوچنا ہول سونے کو جانے سے ویشتر ہو جائے کاش کوئی تو شعر اُن مکی شان میں شہر حضور ﷺ میں مجھے جانا ضرور ہے تنها چلول يا جاؤں كى كاروان ميں مجھ پر کرم ہے صادق الوعد الامین 🏥 کا ہوتا سیں ہے گئے کے سوا کھے بیان میں لکھتا ہوں نعب سرور کونین ﷺ جس گھڑی مگتا ہے کیں لگا ہوا ہول گیان دھیان میں عاہو تو میرے نعت کے مجوعے دیکھ لو خَوْشَبُو عقبيرتوں كى ہے ہر اُرمغان بير محمورت سے دعا ہے ند کم ہو سکے بھی ڈو**قِ** ورودِ یاک سرے خاندان میں

نظے ہے جنس کسن کسی کاروان میں (میر)

一公公

كون زائر ہو سكے سركار ﷺ كى ، ورگاہ كا یہ کرم بھی ہے اثر بھی ہے اماری جاہ کا روضة محبوب خلّ جبال الله کو و کمه کر ب یہ میرے نام آ جاتا رہا الله کا اس کا شیع ہے کف یائے صیب کبریا نور جنتنا بھی ہے خورشید و نجوم و ماہ کا نعت کی خدمت کے باعث مجھ کو ہو سکتا نہیں بُوكا جلب مُنقَعت كا ووق جلب جاه كا قفد جب جب بھی رکھا میں نے نبی اللہ کے شرکا انظام آقا ﷺ نے خود فرمایا زاد راہ کا زائر شھر پیمبر ﷺ مستحق کیونکر نہ ہو شوکت و راجل کا منصب کا رعز و جه کا

نہ پھر رکیس کے تیری رہ میں یا ہم (میر)

一心之

جو فاک طبیبہ اقدی کی ہے ضیا کی قشم وہ اس میں ہے جیبر اللہ کے تشر یا ک قتم یہ ذکر جھ کو دمری جان سے بھی بیارا ہے نی ﷺ کے وکر میں کھاتا ہوں نیس خدا کی قشم انوا کے دوش پر میری بندا سیکی ہے مجھے مدیدہ سرکار ﷺ کی صبا کی تھم حضور ﷺ ياتي جيئ مخلوق ياتي سب فاني مجھے فنا کی قشم ہے مجھے بقا کی قشم رَهِ يَوا جِلا جاتا بُول شهر طَيب كو نیں مقناطیس کی کھاؤں کہ گہڑیا کی قشم شمصیں کسی سے تمحبّت جو ہو تو جان سکو کہ رب نے کھائی کیوں سرکار ﷺ کی اوا کی قسم

مت ہو وشمن اے فلک جھ پائم ل راہ کا (میرم)

احمان لاتعد بيل يول لو ره ع خدايا لیکن عجب کرم ہے طیب مجھے دکھایا تشریف آوری سے وہ انقلاب آیا مم وثیا کی مصطفیٰ ﷺ نے آ کر باب وی کایا جس شہر میں رہے وہ ﷺ موگند اس کی کھائی ان ﷺ کا خرام ایبا اُن کے خدا کو بھایا ہر فیملہ ٹی ﷺ کا ہے فیملہ خدا کا تا حشر رہنما ہیں سرکار اللہ کے تضایا یہ جان لو کہ رحمت بڑھ کر ہے معدلت سے دوزخ سے عاصوں کو سرکار ﷺ نے بیایا جنّ میں رہ گیا ہے اور عاصوں یہ ہو اہ ونیا میں کب کسی نے بایا ہی ﷺ کا یہ

نی اللہ کے شریں مرنا ہے اصل میں جینا جو میرے ول میں ہے اُس خواہش قضا کی فتم ا ا فماز الصلى بين تبيول كى تھى ھب إسرا اِس اقتدا کی شم ایسے مقدا کی قشم يه کيل جو طيب ش ۾ سال جا پنجتا هول كرم ب أن الله كا بح طالع رماك الم ضدا کو پیار ہے محمود کس قدر اُن ہے بیردیکھؤ جِجُر میں ہے جانِ مصطفی ﷺ کی قشم 公公公公公

مجھے تو درو سے اک اُس ہے وفا کی فتم (میر )

一个

قسمت نے ناسیاس کیا علم سرکار الله کا نہ یال کیا ام نے مرح نی اللہ کا قرآل ہے بار اقتناس کیا عاصوں کو شفیع محشر شاہ نے خوف محشر سے بے برال کیا جیسے خود ہم نے آس کو دیکھ ہو آپ شانگ نے بول خد شناس کیا خوش ہوئے جب وہاں بھی یاے ڈوری طیکیے نے اواس کی دل کو تو جھوڑ آئے طیبہ میں اور تدش اُس کو آس باس کی

اوصاف کبریا کا مظہر آتھیں کہا ہے رب سے نبی ﷺ کو ہم نے حاشا نہیں رمایا اس کو میشر آئی ہے کئم یکزل کی الفت عادات مصطفیٰ ﷺ ہے جس نے مجمی جی نگایا آواز کیسے دیتا' تلوؤں سے آتھیں مل کر جریل نے ادب سے سرکار ﷺ کو جگایا سرکار ﷺ کی عنایت محمور آلی سی ہے رتمن ہو یا نگانہ اپنا ہو یا برایا کچھ اِس طرح کھڑا تھا آگے مُواجَبَہ کے محمود نے وہاں ہیہ محمود کو نہ یایا \*\*\*

مارا ومين مين گازا تب اس كو صبر آيا (مير)

## 一心公

جو سوائے نعت کے کچھ بھی لکھا کرتا تہیں كيا عمل ہے اين سان وفا كرتا شبيس انبیاء معصوم کھہرائے گئے اُن کے سوا اک بشر ایا نہیں ہے جو خطا کرتا نہیں معصیت سے وہ ہے جس میں جبط ہوتے ہیں عمل يكن حدود وسن آقا في من بوها كرتا نبيس تُو اگر كرتا نبيل ہے ول سے ذكر مصطفی اللہ أمتى ہوتے كا حق كويا اوا كرتا نہيں پُپ کھڑا رہتا ہول ہوں آتا ﷺ ے پکھ مخفی شہیں میں نی اللہ کے در یہ جا کر بھی صدا کرتا نہیں ج کے بعث گو ہوئے جاتے ہیں سب ناراض دوست جھوٹ فصل مصطفیٰ ﷺ سے میں کہا کرتا نہیں

جس پے فرمائی چھم علف و کرم آپ ﷺ نے اُس کو دیں شاس کیا ایے محبوب نظی میں کمتن سے خالق نے رائعکاس کیا کو احمال ہے تفاقر کا کے برکار ﷺ کا جو دائل کی کفر کا مرتکب ہوا محمود جس نے ان کو ضدا یہ قیاس کیا 公公公公公

گُل کو محبوب ہم قیال کیا (میز)

一心之一

ي جائيل بار ميري جو کج ع بيانيال ہوں گ فَقط حضور ﷺ کی بیہ مہرہانیاں آق حضور علية رحمت بر كائنات مي اک خیرال کی ہر جگہ ہیں خیرانیاں شرمندہ ہم ہوئے تو نی شیٹا نے کرم کی الله رئے عُدامتوں کی قدروانیاں! آئی ہے اور نہ آئے گی تا حشر کھے کی اكرام مصففیٰ ﷺ كي بين وه جاودانيال کرتے یں بات سیدی پیبر الله کے پیار کی آتی نہیں تخن میں ہمیں کتدوانیاں ذرّات نے نف نے خر ری حضور اللہ کی طیبہ میں ہر قدم یہ می ہیں نفایات

ایک معنی ہے صوفی پک کا ورد ورود

یہ نماز ایس ہے جس کو میں قضا کرتا نہیں
جب عمل کرتا نہیں ہول اُن کے ارشادات پر
پھر تو کیں سرکار والا ﷺ ہے وفا کرتا نہیں
ہے جیٹت ہوں جو کٹ مُرتا نہیں ناموں پر
برنصیبی ہے اگر ان ﷺ کا کہا کرتا نہیں
رب کے یا محقود سرکار دو عالم ﷺ کے سوا
دا کس کے آگے دامان دعا کرتا نہیں
دا کس کے آگے دامان دعا کرتا نہیں

آه وه عاشق ستم ترك جفا كرتا نبيس (مير)

### 一

رمرا رشتہ ہے خاک شھر سرور ﷺ سے عقیدت کا یے شفقت ہے پیبر شے کی کرم بھی یہ ہے قدرت کا رسالت اور وحدت کا یبی باہم تعلق ہے جہاں میں نور پھیلایا نی ﷺ نے مہر وصت کا پند خاطر خالق نظام مصطفی شیات یول ہے تیم حشر تک سکہ کے گا دین فطرت کا دیا اس کو شائے کم برل نے دوست کا ورجہ ار جس شخص پر دیکھا ہے اُس نے ان ﷺ کی سیرت کا ہے دوزخ وشمنان مرور کوئین ﷺ کی خاطر غلامان چیبر ﷺ کے لیے ہے باغ جنت کا جو بندہ صاحب ایمال ہے وہ ممنون احسال ہے رقع الأوّل سركار الله كى كى سعادت ٥

جب خود مجھے بلائیں کے طیبہ میں مصفی اللہ روکیں گی مجھ کو کسے رمری ٹاتوانیاں یم ذرہ مین اقدی ہے محرم جذبات حرم کی ہے بیکرانیاں! فجت کے اشک کافی رے شہر نور میں کام آ کئیں وہاں یہ رمری ہزبانیاں اب تو ہمیشہ کے بے سب عم مُنک ہوئے لایا ہوں ان ﷺ کے شہر ہے وہ شادمانیال دنیا میں آج خوار نہ ہوتے کسی طرح افسوس ہم نے باتیں شہ آقا علی کی مانیاں پیش طفیع معصیت کارال ﷺ رشید کے اشکوں نے روح و جال کی کریں ترجمانیاں 公会会会会

کھوویل ہیں میری نیند مصیب بیانیاں (میر)

一心之

وروں میں أس كے ياتى ميں غم خواريال بہت گیاں جھے مریخ کی جی پیاریاں بہت طم نی اللہ کر کے عمل یاد عرقیں اس کے بغیر دنیا میں ہیں خواریاں بہت فرمائیں کے رسول خدا ﷺ وتھیریاں آیں بہت یں تالے بہت داریاں بہت ونیا میں بھی تھیں یر شب اسرا تو خاص کر رب نے جیب فیل کی کریں دلدارمال بہت مرح رسول ہر دو جہاں ﷺ کر کے دیکھ لو یے حد یں شادمانیان سرشاریاں بہت آ قا حضور الله ا حادر رحت کی ہے طلب چھے ہوی میں آج کل بھاریاں بہت

جے الفت ہے طیب ے جے ہے پار برور عللے سے تعلق ہی نہیں اس شخص سے آزار و کلفت کا ای ہے وین پھیلایا ہے خالق نے جہاں بھر میں جو اصحابٌ بيمبر ﷺ ير پڑھا تھا رنگ مُحبت كا لگایا بدر میں رقم ایا أس كى ناك ير رب نے نمونه نقا وليد ابن مغيره ايك عبرت كا محمروفیت نعت رسول یاک الله ک ہوگ لے گا ایک لحہ بھی کہاں محشر میں فرصت کا ، كرم فرمائيس كي آقا الله ، مكر يكه بم بهي توشدهرس نہیں ہوشیدہ سرور ﷺ کی نظر سے حال ملت کا ركيا آقا الله الم كلوے جاند كو محود كر جوزا یے تھا اک مجرہ صرف اُن کی انکشت شہادت کا

غُلُط ہے عشق میں اے بُوالہوں اندیشہ راحت کا (میر)

#### شاعر کے مجموعہ بائے نعت

1- ورفعا لك ذكرك بعد ين مع يحتيل مهامنا قب عدارا ١٩٩١ (١٩٩١ مع المعقات)

2- مدعور ول ١٩٨٢ ١٩٨٢ ١٩٨١ (٢١١٠)

3- منطور نعت أردواور وجالي نعتر فرويات كايبا جموعه ١٩٨٨ (٢١ ١٩٥٨ تات)

4- ميرت منظوم رفت كي زيايل تطعات كي صورت يل بهل منظوم سيرت ١٩٢ (١٩٨ صفات)

5- ٩٢ فيترقطعات مسوط ديابيه ١٩٩٢ (١١١ اصفحات)

6- شهر کوم ۱۹۲+ انسیس ۱۹۹+ کفطات ۱۵۸ متفرق اشعار برشعرش دید منوره کا ذکر
 ۲۰ نادر آساویر ۱۹۹۰ (۱۹۳ سفات)

7- عربي مركار علي ١٢٠ فتي ١٣٠ فرديات ١٩٩٤ (١٢٠ اصفات)

8- قطعات نعت ١١٥ لعتير موضوعات بر٢٩٦ تطعات ١٩٩٨ (١١٠ فعات)

9- كَيْكُ الْسَلَوْة راكي حرا ١٣٠ لنتي + ١٠٠ قرويات رير شريس درود ياك كاذكر ١٩٩٨ (١٥٥٠ مالله

10- مخسات نعت ردُنيا ي نعت عريخسات كايبلا يجويره ٥ خي ١٩٩٩ر (١١٢مغات)

11- تشاش نعت علامه الآبال يصوه ماشعار نعت يصمين ٢٠٠٠ (١٣٠٠ اصفات)

12- فرديات أردوفرديات كايهلا جموع ٢٠٠٠ (٨٠ اصفحات)

13- كالرفت" الد" (على ) كالعاد كوالي عام التي وووج (الااصفات)

14- ترفيانعت ٢٥٠٠ (١١٢ صفات)

15- نست ٢٥٠١ فينتي برشعرش نست كالكر ٢٠٠١ (١١١ صفات)

16- سلام ادادت غرل كى ديت شراه سلام ١٠٠١ (١٠٠ اصفحات)

17- اشعارلفت رشاع كاودمرا أردر مجوعة فرديات ر ٩٦٥ سفحات)

18- اوراق نعت ٢٥٠١ (١٩٥٠ منات)

19- مدحت مرور على ١٩٠١ (٢٠٠١ صفحات)

20- عرفان نعت ٢٠٠٢ تعتيل مرتعت قرآن ياك كي حوال يد ٢٠٥٢ (١٨١٠ العنات)

21- ديارنست يرتى تركى زينول ين ١٨ فتيس ٢٠٠١ (١٠٠١ اسفات)

22- كليج نعت إن انعتبل إرياج

23- الحال دى الى (١٩٨٤) بالجاني جموه العت

24- حق رى تائيد (١٩٥٦) ونا في مجموعه

25- ماؤے آتا ما كي (٢٠٠١) بنالي جويات

# 一边

آقا ﷺ کو دل کے اندر موجود جانے ہیں ہم لوگ رای میں اپنی بہبود جانتے ہیں عابد ہمیں بنایا رب کا تو مصطفیٰ اللہ ان کے کے سے رب کو معبود جائے ہیں شاہر تو خود خدا نے فرما دیا نبی اللہ کو ہم رہیں کم نیزل کو مشہود جانتے ہیں آقا الله كاعلم بحارى ير يز ير ريا ب ہم علم دو جہاں کو محدود جائے ہیں اجماع ہے ہے ٹابت تو بے دریغ ہم بھی باره ربيع الأول مولود جائے ہن مين مول رشيد احمد واجف مول مصطفى الله كا خارم اگرچہ جھ کو محبود جانے ہیں 公公公公

بم آپ ای کو اپنا مقصود جانے ہیں (میز).

#### نعتیہ مجموعوں کے علاوہ

راجا رشید محمود کی دیگر مطبوعات

(1) منظومات (تعتیر من آب اللمیس) ١٩٩٥ و ١١ صفحات (2) راج دلارے ( بجول كے ليظميس) ٩١ ـ ١٩٩١ عمد ١٩٩١ ـ ١٩٩١ م و الله المال على المال على المال نيرسلموں كي نعت كوئي (تحقيق / تذكره) ١٩٩٢ م ١٩٩٠ عال 5) خواتين كي نعت كوئي ( تحقيق / تذكره) ١٩٩٥- ٢١١١ صفات (6) فعت كيا ٢٥ ١٩٩٥ علاصفات (7) أرود الأكرى كالسائيلويذيا جلداول\_١٩٩٢\_١٩٩٨م صفحات(8) أردولعتيه شاعرى كاانسائيكو بيذيا يبلدووم ي ١٩٩٤ و١٩٧٠ فات (9) در در القال التي التي التي المار المواحل ا (الناب) ١٩٨٢ ١٩٨١ ١٩٩١ ١٩١١ مناه المان الم ١٩٨٤ ـ ٢٤٦ صفات (12) قلز مرتب (امير ينال كأخول كالتخاب ١٩٨٤ ـ ١٩٨٠ فات (13) العت كا نات (احناف يمن كاعتبار ع فيم الخلب مسوط مقد ع كماتير ) عاه العتيد مطومات-١٩٩٢ ير عائز كـ ١١٨ مناح (14) كورل وي (تحقيق) ١٩٩٨ ما ١٩٠١ مناع (15) شعب الي طالب (موضوع بربيل تحقيق تجويه) ١٩٩٩- ٢١١ صفحات (16) تنجر عالمين اور رتحت للعالمين والتي -١٩٩٢ - ٢٥١ سفات (17) صفور ملي كي عادات كريد ١٩٩٥ - ٢٥١ سفات (18) يمر عمر كار على - ١٩٨٧-١٩٨١م فا = (19) صوري اور يح -١٩٩٢ مااصفات (20) ورود وسام - وك الدُيْن ١٢٨- فات (21) قرطاب محبت ١٩٩٢ ما المحات (22) سالة على (21) على المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم منحات (23) عظمي تاجدار فتم نوت علية \_ ١٩٩١ - ١٩٩١ مفات (24) اعاديث اور معاشره- وإد الديش ١٩٢ منات (25) مال باب كم حقرق ووالديش الاستحات (26) حمد ونعت ١٩٨٨ الم المراعمم المراكبي المراكبي المراء ١٩٨٨ المراء ١٩٨٨ المراء صفحات (29) مغ سعادت مزل محبت -۱۹۹۲ سفحات (30) دیارنور ۱۹۹۵ ۱۳۱۱ سفحات (31) مرزمين عبت -1999-111 صفات (32) اقبال واحد رضاء عاد الديش -11 صفات (33) ا قبال قائم اعظم اور ياكتان- دوايد يشن- ١٦٠ اصفات ( 34) قائد اعظم افكار وكردار ١٩٨٥ \_١٢٠ منات (35) تركي الريد ١٩٢٠ قي المريد ١٩٢٠ فات (36) تربر فعالص الكبري (37) رَجِد فَوْحَ النيب (38) رُجِد تعبير الروايا (39) نظريه بإكتان اور نصابي كتب ا ١٩٥١ ١٩٣٨ صفحات (40) من قب مير جي ز (انتخاب و تروين) ٢٠٠٢ الماسخات ( 41) شن أنت ٢٠٠٠ من الم

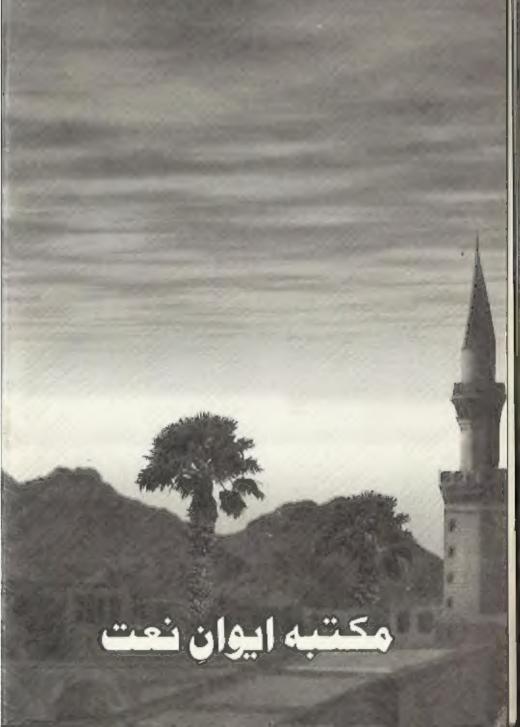